

#### بِسَيْرِ لِلْهِ الرَّحَةُ لِمِنْ التَّحِيثُ

## يبش لفظ

المحمدليله وحده والصلوة و السيلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه الذين هم مصابيح الدجي و مفاتيح الهدي أمّا بعد!الله عروجل في فضل وكرم اور في محتر مصلى الله عليه وسلم كى روحاني مدد، اولیا ءالله کی توجهات اورعلاء اہلِ سقت والجماعت کی سر پرتی اورمخیر حضرات کے تعاون سے قائم ادارہ جمیعت اشاعت اہلِ سنت (پاکستان) نور مجد کاغذی بازار كراچى دين مبين اسلام ،مسلك حق الم سقت والجماعت كعقا كده لك نشر و اشاعت میں ون رات مصروف عمل ادارہ ہے جونہایت اہلِ صلاح و اخلاص لوگوں کے اجتماع واتحاد سے معرض وجود میں آیا ہے عرصہ دراز سے مسلمانان باكتان كودين اسلام كى تعليمات سے دابسة ركھنے كى خاطر ملك بھر میں ہر ماہ اہلِ تعلق ومحبت کو دینی مسائل اورعلمی دلائل ومباحث پرمشتمل کئب و رسائل ترسیل کرتا ہے اسکے علاوہ اہلِ محلّہ وساکنان علاقہ کوفیض بیجانے کی خاطر ہر پیرکونورمجد کاغذی بازار میں نماز عشاء کے بعد ایک دین اجماع ہوتا ہے جس میں مختلف علماء کرام عقائد واعمال کی اصلاح کی غرض سے جدید سے جدیدترین موضوعات برعوام کولیکچرز دیتے ہیں نیز بری راتوں کونعت خوانی ، ذكر واذكار كى محافل قيام الليل كااجتمام بهى موتا ہے اس طرح اكابرين اور

### دِسْ ثِيلِيْلُسِ الرَّحُ لِمِن الرَّحِيُّةُ الصَّلُوُةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُو لَ اللَّهُ

نام كتاب أِيتَحَافُ الْأَنَامِ بِأَوَّلِ مَوْلِدٍ فِي الْإِسُلامِ

نام رجمہ : اسلام کی تاریخ میں سب سے بہلا

ميلا دنثريف

تأكيف نفيدافي الغري

مترجم : محدذا كرالله نقشبندي

مع فتوی عصان اجائز ہے

ننخامت منخامت

تعداد : 2000

سن اشاعت : جولا كي 2005ء

مفت سلسله اشاعت : 135

ناشره

# جَمَعَيْثُ إِشَاعَتُ اهَلِسُنْتُ

نورمسجد کاغذی بازار، میشها در کراچی -74000 نون: 2439799

4

الطحطا وي على الدر الحقار" كي مطبوعة نه ير المحضر ت امام احمد رضا عليه الرحمه كالكها ہوا حاشیہ چڑھانا اس سلسلے کی کڑی ہے جس کو کتاب شخوں کے کناروں پر لکھنے کے کام کا شرف بھی نہایت قلیل مدت میں الله عرّ وجل کے فضل و کرم سے ہارے ایک دوست کا تب ابن کلمات کے حصے میں آیا'' حاشیہ طحطا وی علی الدر'' براعلحضر ت کا حاشیہ چڑھا ناجو کہ بہت بڑا کام ہےجسکی تین جلدوں برکام ممل ہونے کے بعدفقہا ءِ احتاف کی کرامت اور اکا برین السنت والجماعت کی خدمات کوعام کرنے پران کی ارواح طیبہ سے صلے کے طور حرمین شریفین کی حاضری اورستت ادائیگی عمره کا بلاوا آیا اور بنده سفر حرمین شریفین کا عازم موا چونکہ پہلی دفعہ اداء عمرہ مسنونہ کے بعد باربار عمرہ کرنا مستحب عمل ہے جبکہ کعبہ اللہ اور مدینہ شریف کے حرم میں عبادت بھی اپنا مقام رکھتی ہے اور عبادات نافله ميس بهترين عبادت علم عرفان كي تعليم تعميم ادر تعلم اورتفهيم بالبندا بندہ نے متعدد عمروں کے بجائے ارادہ کیا کہ کوئی علمی کام کیا جائے اب اگر "حا شيه طحطاوي على الدر الختار "كي چوتقى جلد بركام كيا جائة تووقت كى قلت اوركتا ب کے وزنی ہونے کی وجہ سے دشواری تھی جبکہ سعودی گورنمنٹ کا ایک متشة و مسلك سيتعلق اورومان كالتك نظرقا نون بهي اجازت نهيس دررما تعاتوان وجوه كےسبب اراده اس يرمركوز مواككس مختفركتاب يركام كيا جائے تواس كيلئے حاشيه امام احدرضا بركتاب الابريزمن كلام سيدى اليشخ عبدالعزيز-الدباغ-رحمته الله كاانتخاب كيارليكن چونكه اعلى حضرت عليه الرحمه كے قلمي حاشيه ير لكھے ہوئے حوالہ جات کسی برائے نتے کیمطابق تھے جب کمیرے یاس موجودنے

صوفیائے کرام سے عوام ایل ستت کومر بوط رکھنے کی غرض سے اور پریشان حالوں کی مصیبتوں کوٹا لنے کیلئے ہراتو ارکوعصر ومغرب کے درمیان اجتماعی طور پر ختم قادر بیکا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں مسلمین اور مسلمات شركت كرتے بين اس كے علاوہ حفظ وناظرہ كيساتھ درس نظامي (عالم كورس) كا شعبہ بھی قابل اور تجربہ کاراسا تذہ کرام اور علماء کی تکرانی میں چل رہا ہے جبکہ ملك كے مختلف حصول سے لوگ اینے مسائل بھیج كردارالا فماء جمعیت اشاعت اہلِستَّت (یا کتان) سے ان علمی بیاس بجھاتے ہیں اور اینے ونیاوی اوردین مسائل کاحل بلغ، مدلل اور محققانداند میں پاتے ہیں۔ جمعیت کے دار الکتب میں نا یاب اور کم یافت کتب کے مخطوطات بھی موجود ہیں جسکی تصبح تبیض اور طباعت کا کام بھی بانوبت جاری ہے جبکہ نت نے مسائل پر مقتین اور باحثین كيليح بزارول كى تعداد ميں عربى ،مصرى ادبيروتى مطبوعات كے ذخائر بھى موجود بين جبك "مركز تحقيقات النصوص الشرعية و الثقافة الإسلامية" بمى جعيت الثاعت الليسقت كى ايك ذيلى شاخ بجوك ائمه دين علاء ملت بالخصوص اعلى حصرت امام احدرضا فاضل بريلوى عليه الرحمة كى تصنیفات، تعلیمات وحواثی کی کتابت محیج اور طباعت کی ذمه داری این دوش بر لئے ہوئی ہے۔اور فقہ نفی کی تائید میں اس فقہ کے مسائل کوا حادیث نبو پیعلیہ الحية والثناء سے ثابت كرنے اور خلاف وموافق احاديث مي تطبق دينے ميں مشهور حنى مُحدِّ ثامام الوجعفر احمر بن محمد طحاوى (متوفى ١٣٢٥) كي مشهور كتاب "شرح معانی الآثار" کے مطبوعه نسخه براور فقه حنی کی مشہور کتاب" حاصیة

ایما کام کرنا جوعرب وعجم کے اہلِ مُنن کیلئے باعث وحدت ہو بہتر ہوگا تو ایک عرب من عالم دین کی کتاب کے ترجمہ کا انتخاب کیا۔

حضرت علامه ذا كترعيسي بن عبدالله بن محمه بن مانع الحمير ي حفظه الله عرب کے علائے الل سنت والجماعت میں متناز مقام کے حامل بین اللہ عرِّ وجل نے آپ کولمی تبحر کے ساتھ حلم وا خلاق سے نواز اسے تبیین اور حقیق اور علمی جنبوآپ کی نمایاں صفات میں سے ہیں سخاوت اور مہمان نوازی آپ کی طبیعت میں ود بعت کردی گئی ہے خوف خدااور فکر آخرت کی مثالیں آپ کی زندگی میں بکشرت مشاہدہ ہوتی ہیں باوجود یکہ متحدہ عرب امارات دبئ میں آپ ھئون اسلامی اور اوقاف کے مدیر تھے لیکن پھر بھی آپ اپنی مذریسی وتعلیمی مصروفیات کووفت دیتے تھے آپ نے مسلمانان عرب امارات کی دینی رہنمائی كيلية ايك دارالافقاء بهي قائم كياتها جس مين اسلامي فقهي حار مداهب سے مر بوط قرآن وحديث كي روشي مين فيصله صاور كياجاتا تما "فتا وي شرعية" جعدائرة الأوقاف والشنون الإسلامية بدبي ، ادارة الافتاء والبحوث نے شائع کیا تھا جھے آپ ہی کی تکرانی میں محتر م ڈاکٹرعبدامتجلی خلیفہ محتر م ڈاکٹر وسیله الحاج موی وغیره علا ہے کرام نے مرتب کیا تھا۔

آپ جامعة الامام مالک رحمہ اللہ کے مدیر ہیں جس کے کلیة الشریعة میں احادیث احکام کی تابیں آپ ہی پڑھاتے ہیں آپ جہاں ایک باعمل عالم ہیں وہاں پرزاہداور با کمال صوفی کی صفت سے بھی متصف ہیں آپ کی خانقاہ میں ہفتہ وارختم خواجہ گانِ نقشبنداور ذکر شریف کی محفل بھی منعقد آپ کی خانقاہ میں ہفتہ وارختم خواجہ گانِ نقشبنداور ذکر شریف کی محفل بھی منعقد

بروت کا جدید طرز پر چھپا ہوا تھا جو پرانے شخے سے جودت طبع اور کتابت کمپیوٹر کیوجہ سے بیسر مختلف تھا جبکہ اس کے کناروں پر چھوڑی ہوئی جگہ حاشیہ کیلئے ناکافی تھی تو اس وجہ اس پر بجائیکہ تفصیلی کا م شروع کیا جائے صرف نثاندہی کردی اور باقی کام کراچی آکر کرنے کاعزم کیا۔

جب دوباره مدينة شريف سے ملد المكر مدى طرف عازم سفر بواتو شيخ واكترعيسي مانع الحمر ي حفظ الله كارساله إتسحساف الأنسام بأول مؤلد في الاسكام "(جوكرآب كے باتھول ميں ہے) ملاجس كے اردور جمد كيلئ يمل سے جاراارادہ تھاادر چونکہ اس کے متعلق حضرت بینے صاحب سے صفہ شریف كے ياس محراب تجد كے سامنے بات ہوئى جس برانہوں نے نہايت خوشى اور رضامندی کا اظہار کیا تھا تو بندہ نے ایفاءِ عبد کے طور بررکن بمانی کے پاس تعبد الله عاقدمول كواصله يربالقابل بيني كرترجمه كام كا آعازكيا نیت بیتی که چونکه آقائے نعت مولائے کل دانا سے سل محدرسول صلی الله علیه وسلم كى ولادت باسعادت مكه المكرمه مين جوئى ب\_لبذاآ قاصلى الله عليه وسلم كى روح يرفتوح كى خدمت اقدى ميس سيرت شريف كے حوالے سے عقيدت کا نذراند پیش کیا جائے اور بیرسال بھی میلاوشریف کے حوالے ہے البذاای کو محورتمل گردانا۔

اوردوسری غرض بیتی کہ چونکہ تمام عالم کے مسلمان اس کعبتہ اللہ کی طرف پی نمازوں میں رُخ کرتے ہیں خواہ عرب ہوں یا مجم تو ان کے درمیان اب بھی وحدت اور بجتی کے بہت سارے اسباب للد الحمد موجود ہیں تو یہاں پر

کی بناء پرترک کیاجا تا ہے۔

مولائے کا تنات کی ہارگاہ سے دعاء ہے کہ اللہ تعالی حضرت بینے کی عمر وعلم واولا دمیں بر کنٹی نازل فرمائے۔

وَذَٰ لِكُ فِي ذَاتِ الْآلَٰهِ وَإِنْ يَشَا يَنَارِكُ عَلَى أَوْ صَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِ

محمدذاكر الله نقشبندى حادم العلم الشريف بمركز تحقيقات النصوص الشرعية والثقافة الاسلامية نور مسجد كراتشي

> ليلة السبت الساعة · ٧/٥ليلاً بقرب الصباح ليلة الذهاب إلى بلد الحبيب

ہوتی ہے۔

چونکه آپ منی العقیده منصلب فی الدین عالم تقل بین آپ نے اساء وصفات عقا کدوعلم التوحیداوردیگرفقهی اوراعتقادی موضوعات پرسلف صالحین ادرعلاءِ اہلِ سنت کے قش قدم پر چلتے ہوئے قلم اٹھایا ہے۔اوراسلامی مکتبہ کو درج ذیل چندمعروف تصانف کا تخفہ پیش کیا ہے۔

- ا . ﴿ الْتَأْمُلُ فِي حَقِيْقَةِ النَّوَسُلِ.
- ٢. بُـلُوعُ السمامُولِ فِي الْاحْتِفَاءِ وَالْاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِالرَّسُولِ مَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
   صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
  - الفَتَاوى الشَّرعِيَّة.
- م. رُوْيَةُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَةُ فِي الْمَنَامِ الِي قِيَامِ السَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَةُ فِي الْمَنَامِ الِي قِيَامِ السَّاعَةِ. (اس رساله كاارووترجمه پاكتان عن چمپاہاور پھر جمعیت اشاعت المسنت (پاكتان) بھی اسے اپنے سلسله اشاعت عن شائع كرچكی اشاعت المسنت (پاكتان) بھی اسے اپنے سلسله اشاعت عن شائع كرچكی ہے)
  - وقحاف الآنام بأول مؤلد في الإسكام.
  - ٢. تَصْحِيتُ الْمَفَاهِيُمِ الْعَقَيّدَيَّةِفِى الصِّفَاتِ الْأَلْهِيّةِ.
    - تحسين حديث إرتجاس الأيوان.
- ٨. اَلْقَوْلُ الْمُبِينُ فِي بَيَانِ عُلُوٍّ مَقَامٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَى اللَّهُ
  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسكےعلاوہ بھی حضرت كى كافى تصانيف ہيں جن كا ذكر خوف طوالت

ذکرکو بلند کیا ہے کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حق تعالیٰ جل جلالہ کاذکر نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی شان تو یہ ہے جس کے متعلق آپ کے پروردگار نے خود فرمایا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيُم ﴾ (القلم: 2/7۸) ترجم كُرُ الايمان بيرب-

الله عز وجل کے تعمید اور تعریف اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تصلیہ اور تو صیف کے بعد! یہ ایک مخضر رسالہ ہے جے ہم ان قار نمین کرام کی فدمت میں نذر کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ عز وجل نے جلا بخش، جن کی قدرومنزلت کو اللہ جل شانہ نے رفعت دی۔ اور جن کی عقل وگر کورت جلیل نے فتنوں کی مداخلت اور سرایت سے پاک کیا، اور جنہیں اللہ تعالی عز وجل نے بدعقیدگی و گرائی کی محنوں اور آزمائشوں سے صاف رکھا، اور جنہیں اللہ تعالی بدعقیدگی و گرائی کی محنوں اور آزمائشوں سے صاف رکھا، اور جنہیں اللہ تعالی نے راہ خیر پر چلنے کی تو فین خیر رفیق مرحمت فرما دی ہے، جو کہ ان ہی باتوں کی پروی کرتے ہیں جن کی اللہ عز وجل نے اجازت عطاکی ہے، جن کے سامنے اللہ تعالی نے تاریک اور اندھیری راتوں کے پروے جاک کرے دوشتی سے اللہ تعالی نے تاریک اور اندھیری راتوں کے پروے جاک کرے دوشتی سے اللہ تعالی نے تاریک اور اندھیری راتوں کے پروے جاک کرے دوشتی سے

### بسم اللدالرحن الرحيم

#### مقدمه

سب تعریفیں اُس ذات کیلئے ثابت ہیں جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدحت کو اپناذ کر قرار دیا اور اس ربِ جلیل عرّ وجل نے فرمایا:

﴿" إِنَّ السَّلَمَةَ وَمَسْلِعُكَتَهِ يُصَلُّونَ عَلَىَ النَّبِيِّ طَيْنَ ايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ طَيْنَ ايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً "﴾ (الأحزاب: ٣٣/ ٥٥)

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے (نبی) پر۔اے ایمان والو! اُن پر دروداور خوب سلام بھیجو (کنز الایمان) اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اپنے جمال وجلال میں میکا و تنہا ہے۔

﴿ لَايُسْتَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ﴾ (الانبياء: ٢٣/٢١) ترجمہ: اس سے نہیں ہوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال موگا (کنزالا ہمان)

اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمصلی اللہ علیہ والدوسلم، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کوخود اللہ عز وجل نے سراہا ہے (آپ علیہ الصلو قوالسلام کے سین اطہر کو اللہ جل جلالہ نے کشادہ فرمایا ہے) آپ علیہ التحیته و الثناء کے

تبدیل کیا ہے، جن کے معمولات کے پیانے اہلِ علم کے ان ولائل سے لبریز کے ہیں جن کو انہوں نے میلا دِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے موضوع پر گئب اور رسائل میں جمع کیا ہے۔

اس رسالے نے اس بات کو تابت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ
وسلم کی مِد حنت اور تعریف کرنا ایک فطری سیرت ہے ،جس کی طرف بلند اور
عالی بختوں والے ایک دوسرے سے بڑھ کر پیش قدمی کرتے ہیں۔امام احمد بن
صنبل اور امام طبر انی رحم ما الله وغیر ہمانے حضرت اسود بن سریح رضی الله عند کی
روایت سے ایک حدیث قل کی ہے کہ: میں نے عرض کیا یارسول الله! میں نے
ایک تھیدہ اللہ جل جلالہ کی مِد حت میں اور دوسر اتھیدہ آپ اللہ کی مِد حت
میں لکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: پڑھکر سنا و اور پہلے اللہ عز
وجل کی مِد حت سے شروع کیجئے ۔ (۱)

یہ این معرت عباس رضی الله تعالی عندآ پ سلی الله علیه وسلم کے بچا یہ نفسیات نه ان سے نوت ہوئی ،اور ندان سے بید صدعا ئب ہوا، کداس (مد حتِ مصطفیٰ علیہ کیا۔ مطابع کے اپنا حصد عامل کرلیا۔

رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم جب غزوة تبوك سيه واليس موية تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه نه قرت عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه في الله عنه الله تعالى عليه وسلم كى

فدمت أقدس مين وه منظوم كلام پيش كيا، جوآب رضى الله عنداور برسي عاشق رسول الله عليه كي بين كيا، جوآب رضى الله عنداى تعاكر آقاصلى رسول الله عليه وسلم في آب كواجازت مرحمت فرمائى كه ميرى بي فعت لوگول كو بحى شنا و يرسي نداس كے سننے سے زمانے والوں كے كان مستفيد اور مخطوظ ہو جا يں ۔ اور رہتى و نيا تك مسلمانوں كو بيسليقيل جائے ، اور بيتانون بن جائے كر آقائے دو جہال صلى الله عليه وسلم كى مِد حت سرائى جروقت اور جرجگه جائز ہے تاكہ اس كى بجا آورى ہو جائے جوالله جل جلاله كى كتاب (يعن قرآن) ميں (نبي صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله عليه وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله وسلم كى نعت فركور) ہے اور رسول الله وسلم كور كے اور رسول الله وسلم كے اور رسول الله كى نعت فركور كے اور رسول الله كى نعت فركور كى تو معلى كور كے اور رسول الله كى نعت فركور كے اور رسول الله كور كے اور رسول الله كى نعت فركور كے اور رسول الله كور كے اور رس

الله جل جلاله سے دعاہے کہ اس رسالے سے تلوق کو تقع پہنچا ہے۔
جھے اُمید ہے کہ رسالہ پڑھنے کے بعد میلا دشریف کے حوالے سے کوئی شک

مہت کچھ تھا ہے ، اور دلائل کے انبار لگا کرشک کر نیوالوں کی رائے اور ان کے

مزعو مات کے تیلی بخش جواب دیئے ، کیکن (ان تمام باتوں کے باوجود جیسا کہ کہا

گیا ہے آ کے جانیوالے پیچھے آنے والوں کیلئے کچھ کام چھوڑ کر جاتے ہیں) جام
عرفان میں اب بھی اتنا پانی ہے کہ گراہی اور بدعقیدگی کی آگ کو بجھا دے اور

اس سے ہدایت کی ضیاء پاشیاں روشنی بھیردیں۔

من في الرسالة كانام " إِنَّحَافُ الأَنَامِ بِاوَّلِ مَوْلِدِ فِي الْاسْلَامِ" رَاهَا (ا) اوراس كساته الكارسالة " حزفي تحسين حديث إرتحاس

<sup>()</sup> اس مدیث کوانین الفاظ کے ساتھ امام احمد نے مند ( ۱۳/۳) بطرانی نے "مجھ کیر" جلداول مدیث فمبر ۱۳۳۸ اور" منداح "علی اس چیے الفاظ کیا تھ ( ۱۳۵/۳) ہے بیٹی نے "جمع" (۱۹/۴) بھی کہا ہے: اس کے داول ققہ ہیں اور بعض عمل اختلاف ہے۔ اور امام طرافی نے "جمع اوسا" میں ان الفاظ کیا تھ کہ پہلے اللہ تعالی کی حمد سے شروع کرو پر سر کا مدحت امام جمانی مرساللہ نے "جامع النساء علی اللہ" عمل اللہ" عمل اسے ذکر کیا ہے۔ شیخ عیشی۔

## "سنائيں الله تعالیٰ آپ کے دانتوں کو محفوظ فرمائے"

حضرت تُريم بن اوس رضى الله عند فرمات بيل كه بيل ف دسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس ميل السوقت حاضر بواجب آپ بوك سے واپس آرہے منے قویس مسلمان بوا اور میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كويد كتے ہوئے سنا: "يا رسول الله ایس آپ كى نعت ومِد حت بيان كرنا چا بتنا بول ، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

"قُل لَا يَفُضِضُ اللهُ فَاكَ"

"سائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دائتوں کو (ٹوٹے سے) محفوظ فرمائے" تو آپ نے بیاشعار سادیئے۔(۱)

(١) مِنُ قَبَلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلاَلِ وَفِي مُسْتَوُدَع حَبُثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ رَبِهِ الْمَالَةُ وَعَلَى الْمَسْتُودَع حَبُثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ رَبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٢) أُمَّم هَبَطُتَ الْبِلادَ لا بَشَرُ أَنَتَ وَلا مُضَعَة وَلاَ عَلَقُ ترجمه: پهرآپ (حضرت آدم عليه الصلاة والسلام كى پشت مين ہوتے ہوئے) دنيا كے شهروں كى طرف أمّر كرتشريف لائے حالانكه أس وقت نه آپ صلى الله عليه وسلم بشر (جيم مُعَكِّل) تصف نه كوشت كا كلاا، نه لوتحوا

(۱) بورے شعر کی تشریح آ گے آرہی ہے۔ ذاکر اللہ تعشیندی

الأيوان "(٢) بهى مسلك بخداوندقد روعالى شان بدعا بكرة قاصلى الأدوان "(٢) بهى مسلك بخداوندقد روعالى شان بدوا كالم الله عليه والدوت باسعادت كادن منان كي خوشى من لكسى جاندوالى كتاب مرجمين كامل اجرعطا فرمائ سي منك الله تعالى جرجيز كاد يكيف والا اور جرشك برقاد من المرجيز كاد يكيف والا اور جرشك برقاد من قادر ب

حرسے ٹرون کروم میری مید حت لمام مجانی دحداللہ نے ''جامع الثناء علی اللہ'' میں اسے ذکر کیا ہے۔ ﷺ حینی۔ (۱) لوٹ: درما سے کا اصل نام ملیون عمی'' اندحداف الأنسام باول نظم نبی مولد عیر الانام المیکن محکف حظہ اللہ نبیّ بذات خود چھے دیئے مسکے دما نے مہام کی اس المرق می کردی۔ واکراللہ تشتیندی (۲) حین بہاں براسکاڑ جرٹیل کیا کیا۔ واکراللہ تعقیدی

# ندكوره اشعاري تفصيلي تشريح (١)

ا مِنْ قَبُلِهَا: \_ ليعن، ونيا مين آنے سے پہلے ياولاوت باسعاوت سے پہلے ( يہاں ضمير " ہا" ونيا يا ولادت كيطرف راجع ہے) اگر چرانيس وكرنيس كيا كيا ليكن ضميران كى طرف لوث مى جيسے كراللہ تعالى فرما تا ہے:

(۱) ﴿ عَنَى تَوَارَتُ بِالْحِدَابِ ﴾ (ص: ٣٢/٣٨) يهال تك كرمورج عجاب ش جُه پ كيا (٢) ﴿ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (الرحلن: ٥٠ / ٢٦) جوبجى اس زين پر مي فنا هو نے والا ہے (٣) ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ ﴾ (القدر: ١/٩٧) بين ہم نے اسے (قرآن كريم) كوا تارا قدر كى رات ميں

گر (فرکورہ شعریس) ضمیر کونبوت کی طرف را تی قرار دینا جیسا کرد لجی وغیرہ نے قرار دیا ہے (۲) تو وہ اس مقام مقصود سے مناسبت نہیں ہال اگر نبوت کی جگہ رسالت کوقر اردیا جائے پھر ہوسکتا ہے کہ فی الجملت اس کی طرف ضمیر راجع ہو جائے اور بعض نے بیجی کہا ہے کہ مِٹ فَہُلِ نُسُرُولِكَ الْاَرُض آپ کی آشریف

(۱) شبرح الشفاء للقاضى عباض تدكيف حضرت اسام ملاحلى فارى (۲۱۲۱ ـ ۲۲۲) معافرى كى بهدة المعافل كى شرح از علامه اشعر (۲۱) امام ذهبى كى تاديخ الإسلام (۲) نوث: عرفى: بان كواعد كمطابق جم چركافظ امتى كے ممايا کھا اور جا جراس سے خمير كيسا توقيم ممكن ہے يكن بمى بھاركى عمد اور شہور چزش اسكود كرسے فل بھى خميرائى جاتى ہے جے احتار فل الذكر يا احتاد بدون الذكر قباعات ہے فرور قرائى آيات اور عباس وش الشور كے شعر بش تكى تحق كركے بغيرار جائے خمير ہے ۔ ق (٣) بَلُ نُطُفَهُ تَر كُبُ السَّفِينَ وَقَدُ ٱلْحَمَ نَسُراً وَآهَلَهُ الْعَرَقُ ترجمہ: الي حالت ميں (آپ اُترے) كه آپ نطفه تصحیح (بعد میں) کشی نوح پرسواركيا گيا، حالانكه بُت اوران كے بوجنے والوں كوغر قابی نے يكسر خاموش كرديا ( يعني موت كے كھائ تارديا)

(٦) وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدُتَ أَشُرَقَتِ أَلاَ رُضُ وَضَافَتَ بِنُورِكَ الْأَفْقُ ترجمہ: اور جب آپ صلی الله علیه وسلم کی ولا دت ہوئی تو ساری زمین آپ کی ضیاء پاشیوں سے چک اُٹھی اوراطراف واکناف عالم روثن ہوگئے (٧) فَنَحُنُ فِی ذٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِی النُّو دِوسُبُلِ الرَّشَادِ نَحُتَرِقُ ترجمہ: اور ہم اُک نوراور روثنی میں ہدایت کی راہ پرگامزن ہوکرا پناسفر (منزل مترجمہ: اور ہم اُک نوراور روثنی میں ہدایت کی راہ پرگامزن ہوکرا پناسفر (منزل مقصود کی طرف) طے کرتے ہیں۔

میں سے ایک مرحلہ بھی طینیں کیا تھا، اور'' مُضَعَة '' گوشت کا وہ گڑا ہوتا ہے جو چہائے ہوئے نوالے کے برابر ہو، اور'' عَلَق "مفرواسم جنس ہے جے ہوئے اور جار خون کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسے مرحلہ بمرحلہ ترتیب صعودی کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ یہاں (یا تو غیر مرتب یا) نزولی ترتیب کے مطابق بیان کیا ہے۔

(٣) بَلُ نُطُفَة تُوكَ السَّفِينَ : لِينَ آپ عالم شبی كی طرف تشريف لائے اس عال میں کہ آپ صلب آدم عليه وعلی نبينا الصلاة و والسلام میں نُطفہ کی شکل میں حقے پھر آپ صلی الله عليه وسلم حضرت نوح عليه الصلاة و والسلام کی پشت میں اس عال میں نازل ہوئے کہ آپ ضمنا کشتی میں سوار تھے ، یہاں پر دسفین 'نفظ کو جمع لا یا گیا ہے آپ کی تظیم کے لئے ہے یا تو بیاسم جنس ہے آگر چہ صاحب 'نفظ کو جمع لا یا گیا ہے آپ کی تنظیم کے لئے ہے یا تو بیاسم جنس ہے آگر چہ صاحب 'نصحاح' (علامہ جو ہری ہراتی ) نے اسے جمع قرار دیا ہے جمع اور اسم جنس دونوں میں یا تو بالکل فرق نہیں ، یا تو (جو ہری نے) چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے ایک پر دوسر سے کا اطلاق کیا ہے۔ اور ابعض نے یہ بھی کہا ہے اسے جمع تعظیم یا ضرورت وزن شعری کی بناء پر لا یا گیا۔

وَقَدُ اَلْمَعَمَ نَسُراً وَ اَهْلَهُ الْغَرَق : اور حال يدكنر بُت اورا سك يوجف والول كوغرقاني في حفو الول كوغرقاني في خاموش كيا ليحن انبيل بات كرفي اور مقصود بتان سے روك ديا دائل سے ليا ہوا ہے (جوكرة ترى فارى سے عربی میں آیا ہے اور اصل میں لگام ہے۔ ذ۔) اور اس شعر میں " نَسُراً" ہے جونورح عليه السلام كے بتول ميں سے ایک بُت كی طرف اشارہ ہے (تو مطلب يد ہوگا كہ طوفان نوح في

آوری سے قبل طِبْتَ فِی الِظَلالِ آپ جنت کی چھاؤں میں خوش وخرم تھے جیے کہ اللہ تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي ظِلاَلْ وَعُبُونِ ﴾ (الموسلات: ٧١/٤٧) ترجمه: بيتك متقى لوگ جِعادَ ل اورچشمول مِن بين (المرسلات: ١٨)

اور عرفی نے طِبُت فِی الظّلالِ کی جگہ طِبْت فِی الجنانِ روایت کیا ہے تقوں میں خوش وخرم تھے۔

وَفِي مُسَتود ع وال كزير كماته جيساك الله تعالى ارشاد فرما تا إ-:

﴿ فَمُسْتَقَر و مُسْتَوُدَع ط اللية (الانعام: ٩٨/٢)

ر جمہ: پھر تہیں کہیں گھر تا ہے اور کہیں امائت رہنا ہے انعیی

العنی اور آپ بزی خوشی اور شاد مانی کے عالم میں تنے جب آپ کو حضرت آدم علیہ الصلو قوالسلام کی پشت میں وریعة رکھا گیاء ل

اوربعض نے کہا کہ مستودع وہ مقام ہے جہال حضرت آدم وحواعلیہا السلام اپنے بدن کو درخت کے پتوں سے چھیار ہے تصاسطرح کے بہت پتوں

كوطلاكرايي جسمول كومستوركرر بيض

فُدَم مَبَعُدت الْبِلادَ: كَمرآب معزت آدم عليه الصلوة والسلام كى پشت مين جنت سے اتر كردنيا كى المرف آميے

لاَ بَشَرْ أَنْتَ وَلا مُضَعَة وَلاَ عَلَق : لِعِن اس حال مِس آب جَتُوں سے دنیا کی طرف تشریف لائے کہ نہ آپ کابشرہ انور بناتھا، نہ خون جمود پزیر جواتھا اور نہ جسد اطہر کا ابتدائی مادہ گوشت کا فکڑا بنا جواتھا لین آپ نے ان تین مراحل

چونکداس سے ایک قبیلہ نام رکھا گیا تو (تا نیٹ اورعلیت کیجہ سے ) میر غیر منصرف ہے۔

علياء: يداحتوى كيليم مفعول ببلنددرجداوراعلى مقام كمعنى مي

تَحْتَهَا النَّطُق: است دوسر يَسْخول مِن " دُونَهَا "لَكُما كما كما حي اور" أسطت نطاق كى جمع ب، امام ابن الميرفرمات بين بيان لمي چورك ماڑوں کو کہاجا تا ہے جو کہایک دوسرے کے اوپر موں، لینی ان بہاڑوں کے اطراف اور درمياني علاقول كونطاق ( كمربند) كيهاته اسلئے مشابة قرار ديا حميا كه كمر بند سے بھى لوگ اپنى كمر كے وسط كو بائد صفة بيں اور بيآ قائے كا تكات صلى الله عليه وسلم كيلية اسليم بطور مثال بيش كيا حمياكة بصلى الله عليه وسلم كي قوم درمیانی قوم تھی اور آب الله کا قبیلہ سے کاند تعااور یہاں پرزین طاق قرار دیا گیا (اسلئے کہ جیسے درمیانی حصہ پہاڑوں کا چے میں واقع ہوتا ہے ای طرح آپ کانسب اطهر میں درمیان میں واقع ہے) اور دیکئے ۔ " کہکر آپ کے خائدان عزت قبيلي كارفعت كي طرف اشاره كيا كيا بإبالذات آپ صلى الله عليه وسلم كى طرف اشاره إوراد مُهَابُ مِن "اس بيت كى صفت واقع إينى یہاں تک کہ آپ اللہ کی شرافت نے جو آپ کی نضیات کی گواہ ہے نسب خندف سے اعلیٰ مکان کا احاطہ کرلیا اسلئے کہ اصل میں خندف ان بلند و بالا كومسارون كوكها جاتا ہے جن كى چوٹيوں تك بادل كوجمى رسائى ند ہو۔ (٢) وَضَالَسَتُ بِنُورِكَ الْأَفْتُ: اورآب كنورس عالم روثن بوكة

لوگوں کے منہ کونگام دی۔ ق

تُتَقَلَّ مِنْ صَالِبٍ إِلَىٰ رَحِمِ " تُنْقَلُ "ميخه واحد فد كر حاضر فعل مضارع مجول عبد الله على من صالب الم كرياز برك ما تحدث صلب ضمه كما تحد الكيافت " صلب مجى آئى ب، الكيافت " صلب مجى آئى ب، الكيافت من المرح الله من تين فعتيل بيل -

إِذَا مَضَى عَالَم "بَدَا طَبَق": جب ايك صدى كى دوسرى صدى اثروع بوكى اور قرن كولم تى بى كما كيا ہے اس لئے كدييز من كواپ باسيول سے بحرد بى ہے اوراك بناء پرايك حديث بحى وارد ہے كداللّهم اسْقِدَا عَيْدًا طَبَقاً عَرُقاً ،اے اللّه بم يرموسلا دحار بارش برساد ہے جوز من كور كرد ہے۔

إِحْتَوىٰ يَنْتُكَ الْمُهَيْمِنُ: إِحْتُوىٰ المُعامِوجان اورجَى موجان كمعنى من على عادرايك روايت من "حَتَى إِحْتَوىٰ "ج تويد كُوشة شعر كى عايت اور مقصود بها ورايك روايت من "حَتَى إِحْتَوىٰ "ج تويد كُوشة شعر كى عايت اور مقصود بهاك رحول كى طرف مرحله بمرحله مثل موري الله على المرف مرحله بمرحله مثل موري -

مرحله بهرحله بهال تک کرآپ پروه گرمشمل بوگیا جوآپ کی فضیلت پرگواه تفا مِنْ خِنْدِفَ: "خاء" کی زیراور "نون" کے سکون کے ساتھ اور بی نقطہ "وال" کی زیر جبکہ زیر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعد میں فاء بھی بیلفظ "خند فه" سے لیا بواہے جو کر دوڑ کر چلنے کے معنی میں ہے بھراس سے لقب دیا گیا لیا بنت عمران قضاء یہ کو جو کہ تجاز مقدس کے عربوں کی ماں اور الیاس بن معنر بن نزار کی بیدی تغییں تو یہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوئیں کیونکہ یہ جناب مدرکہ کی ماں تعیں اور

## اس صديث مباركه كي تخريج

امام بوالسكين (ا) زكريا بن يحل الطائى في اس حديث كوابي اس جزء على روايت كيا ب (جوان كى طرف منسوب ب اور معروف ب عبيا كه "البداية والنهاية " (۲۵۸/۲) على ب كدآب رحمه الله فرمايا: مجمع عربن ابى زحر ابن حمين في ( اكى طرح ) حديث بيان كى وه اپن وادا حميد بن المنصب روايت كرتے بيل كه انہوں في كها كه مير دواواخر يم بن اوس في بيان كيا (اورانہوں في يورى حديث بيان كى)

ای طرح "البدایة والنهایة " كے مطبوع تسخم میں (عمر بن افی زحر ) لکھا ہوا ہے الیان ویکر مخرجین نے عم ابی زحر لکھا ہے جیسا كه "الاصسابة" (١٠١٠) میں

اورائن قانع نے "معدم الصحابة "(۳۲/۱) پرفر مایا ہے: ہمیں محمد بن عبدالوهاب بن محمد الا خباری سے حدیث بیان کی (وہ کہتے ہیں) ہمیں ذکر یا بن کی الطائی (۲) بن زحر بن صین نے اپنے دادا حمید بن منہب سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے دادا اوس بن حارثہ بن لام الطائی سے روایت کی ہے کہ (وہ فر ماتے ہیں:) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے سر سواروں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے ساتے اسلام کی بیعت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے ساتے

(۱) البلغة و النهاية المر (۱۵۸/۲) شي الوالس الكها ووائد وروام في القدارة كياب ووركم روايات كيمطابق ب (۱) اين قائع كي مطيور يتم من بي الكها واليكن مراجع من ( "عن" ) لكها واب في صيل من عبد الله بن مانع الحمر ي "ضَائَت" اصل من "أضَائَت" به چار حروف، أبض، ام اس كااصل ماده به ضرورت شعرى كى وجه سے ثلاثى محرد لايا كيا، اور ثلاثى باب سے بياستعال محل الله عند به اور ايك روايت كيمطابق" وَنَارَت " ليمني آ پ صلى الله عليه وسلم كنورساطراف عالم روش مو كئے

(2) وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَحُتَرِق: سُبُلٌ باء كَسكون كيما تقد جبكه باء بريش برُهنا المحجى جائز جهنا الرُّشادِ نَحُتَرِق: سُبُلٌ باء كَسكون كيما تقد جبكه باء بريش برُهنا جبی جائز جهن جائز من جائز الری دیا گيااور 'نَحُتَرِقْ ' كامطلب ب كه بم داخل بوجاتے بین اور بم طے كرتے بین ، اور امام تلمسانی نے فرمایا ہے: لین ہم ہدایت كراستوں كاسفر كاشتے بین اور امام تلمسانی نے فرمایا ہے: لین ہم ہدایت كراستوں كاسفر كاشتے بین او پھر مُبُلُ منصوب ہے نہ

کے بیچ پایا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو ایک ایس قوم کے درمیان ہیں (جو کہ فاموثی اور ادب کی مجمد سے دکھائی دیتی) جیسے کدان کے سروں پر پر تدوں فاموثی اور ادب کی اور ادر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی۔

طافظ ابن جمر "الإصابة" (ا/۱۳۸) ميس فرماتے بين: ابن قائع نے اسے خفر كرتے ہوئے اس كا ايك حصد ذكركيا پجر كہافذ كر حديثا طويلا اور اس فرور مديث كوبم بنے جزء إلى السكين ميں روايت كيا ہے اور ووزكريا بن يكي الطائى بى بين اور ابوعبيد قاضى ابن حربوبين ان سے يوں روايت كيا ہے كه: حدّ ثناعم أبى زحر بن حصن، عن حدّه حُميد بن منهِب قال: قال حدّى حريم بن أوس بن حارثة: هَا جَرُتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى قال حدّى حريم بن أوس بن حارثة: هَا جَرُتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرَفَه مِنْ تَبُوكَ فَقَدِمُتُ عَلَيْهِ ، فَأَسُلَمُتُ ، فَذَكَرَ

حَدْيَثا ً طويلاً

اس سے ظاہر ہوا کہ صدیث خریم بن اوس کی ہے نہ کہ اوس بن حارثہ کی، واللہ اعلم، ۔اھ

اور ابو بکرشافعی علیہ الرحمتہ نے "الغیلانیات" ((۲۸۲\_۲۸۲۱) میں انہی کی سند اور دوسری اساد سے روایت کیا۔ حافظ ابن عسا کر رحمہ اللہ (۱) نے " تاریخ وصلی" کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جھے میں صغیہ (۲۰۹،۲۰۸) (۱) یو انقل کیا ہے:

ل اور یکی ورت دار افکر سرت کے مطبوعہ شیس ۱۳ مهاوره ۲۱ پر ہے۔ (۱) ابن عسا کر (۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۱) مطبوعة دار الفكر اورائن الی فشیر اورائیز اراورائن شاہیں ئے ( چیسے كدالا صابر ۱۳۲۲ ش ہے) حميد بن منہب كى سندسے كها كر قال عربيم بن أوس ، به .

قال أبنوبكر: حدّثنى أبو الشيخ محمد بن الحسن الأصفهانى، و عبدالله بن محمد قالا لاحدثنا زكريا بن يحى بن عمر بن حصن بن حميد بن مُنهِب بن حارث بن عُريم بن أوس بن حارثة قال عمّ أبى زحر بن حصن: عن حدّه حُميدبن مُنهِب قال: قال عُريم بن أوس: ثم ذكره .....

اورائ طرح المام بخارى كى "تاريخ" ( / ۱۸) ملى عربن صن لكما بوا به اورام م ايوفيم في "الحلية" ( / ۱۸ ) ملى يول روايت كيا قال: حدّثنا أبو السكين أبوم حمد بن حيان ، حدّثنى يحى ، بن محمد ، حدّثنا أبو السكين زكريا بن يحيى ، حدّثنى عمّ أبى زحر بن حصن ، عن حدّه حميد بن منهب ، حدّثنى بن أوس قال ..... ثم ذكره

اورامام بغوی نے اپنی کتاب" الصحابة" (المغرب کے خطوطات میں سے کے سخد ایک کتاب الصحابة " (المغرب کے خطوطات میں سے کے سخد ایک ایک اواریت کیا اقدال: حدثندی احد مد بن زهیر ، اخبرنی زکریا بن یحیٰ بن عمیر بن حمید بن مُنهب بن حارثه ، بن خریم بن اوس بن حارثه اوس بن حارثه بن لام قال: حدثنی عم أبی زحر بن حصن بن حارثة خریم، عن حده حمید بن منهب قال: قال لی خریم بن أوس ..... شم ذکره

اسی طرح مخطوط اور مطبوع (۳/ ۲۸۵) دونوں میں (یکی بن عمیر) واقع ہوا ہے اور مطبوع فی "عسدی" لکھا ہوا ہے اور اسے واقع ہوا ہے اور اسے عسدی یقیناً پڑھا جا سکتا ہے اور امام حاکم نے دمشدرک "(۳۲۷/۳۲ سکتا ہے اور امام حاکم نے دمشدرک "

کسندے نقل کی۔

اورائن اثیرطیدالرحمد فی "آسد المغابة" (۱۲۹/۲) می امام طرانی کی سند سے اس طرح نقل کی ہے۔

قال: اعنی الطبرانی: أخبرنا عبدان بن أحمد، و محمد بن موسی بن حماد البریری قال: أخبرنا أبو السكین زكریا بن یحیی بن عمرو بن حصن بن حمید بن مُنهِب بن حارثه بن حریم، حدثنی عمّ أبی زحر بن حصن بعن حدّهِ حمید بن منهب بن حارثه بن حریم \_ پرانهول بن حصن ،عن حدّهِ حمید بن منهب بن حارثه بن عریم \_ پرانهول فی مدیث ذکری ہے فرکوروسند صدیث میں دیگی بن عمرو " لکھا ہوا جو کہ غلط ہوا جو کہ غلط ہوا جو کہ غلط ہوا جو کہ غلط ہوا دیے مدیث عربے اور بیرصد یمٹ میں ہوا سکی سند متصل ہے۔

المام حاکم فرماتے ہیں بید واحد حدیث ہے جن کی روایت عرب دیماتوں نے تفرد کیساتھ اپ آباء سے کی ہے، اوران جیسوں کوضعف نہیں کہا جاسکا، اورامام ذھی نے " تملخیص المستدرك" میں حاکم کیساتھ موافقت کی ہے، کین انہوں نے "سیسر أعلام المنبلاء " (۱۳/۲) میں کہا ہے کہ: بید فیرمشہور راوی ہیں، لیکن بید بات محل نظر ہے جب رِجالِ سند کے احوال کی طرف مراجعت کی جائے تو یہ بات مردود گئی ہے۔

الم الموايت والمحرل لكما عدد الله العباس محمد بن يعقوب، حدد الم البخترى عبدالله بن محمد بن شاكر، حدثنا زكريا بن يحمى الخزاز، حدثنا عم أبى زحر بن حصن كذا عن حد حميد بن منهب قال: سمعت حدّى عويم بن أوس بن حارثه بن لام رضى الله عنه، ثم ذكره .....

ورواه ابن خشیسه ،والبزار ، وابن شاهین (کسافی "الإصابة
" ۲۶۲۱) من طریق حمید بن منهب قال : خریم بن أوس ،به
امام حاکم علیدالرحمد نے فرمایا ہے کہ: اس حدیث کی روایت پراع اب متفروہو
چی بیں اورانہوں نے اپنے آباء سے روایت کی ہے اورایس رُوات حدیث کو
نہیں گھڑتے ، دوسرے لنخ میں ہے ایسے رایوں کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا ہے
اور قصی نے " تلحیص المستدرك" میں صدیث کیماتھ موافقت کی ہے۔
اوراس حدیث کوامام طبرانی رحماللد نے "معدم کبیر" (۲۱۳/۲) حدیث
نبرے ۲۱۲ پر یوں روایت کیا ہے:

حدثنا عبد ان بن أحمد، و أحمد بن عمرو البزارح وحدَّثنا محمد بن موسى بن حماد البريرى، قالو: حدَّثنا ابو السكين زكريا بن يحي، حدَّثنى عمّ أبى زحر بن حصن ،عن حده حميد بن، منهب قال: قال عريم بن أوس بن حارثه بن لام ..... فذكرهم

ورواه، الحافظ ابن سيد الناس في السيرة من طريق الطبراني، به يعنى اورام مافظ ابن سيدالناس رحم الله في سيرت من يهي روايت امامطرافي

ان کا اپ داداخریم سے حدیث سننے کا تعلق ہے تو این اثیر بر ری نے اس کی تصریح کی ہے جیسا کہ "حلیة الاولیاء "ور" أسد الغابة " اورامام بخاری علیہ الرحمد کی ہے جیسا کہ "حلیة الاولیاء "ور" أسد الغابة " اورامام بخاری علیہ الرحمد کی " نے اریخ کبیبر " (۱۸/۱۸) میں ہے اور آپ کہارتا بعین میں سے تھے آپ رحمہ اللہ تعالی نے معر سے الان اور معر سے کی اگر آپ کا محالی ہوتا البت نہ بھی حدیث روایت کی اور دیگر محابہ کرام سے بھی اگر آپ کا محالی ہوتا البت نہ ہوتو پہلے قول کے مطابق تو قدیم تا بھی تو بالیقین ہیں، اور ان جیے لوگوں سے ان کے حال کے متعلق ) کون او چوسکی ہے؟ اور وہ راوی جن کی صحابیت میں اختلاف ہواور وہ جن میں کوئی جرح نہوں تاقدین میں کی آگر ہیں کی ایک جماعت کے اختلاف ہواور وہ جن میں کوئی جرح نہوں تاقدین میں کی آگر ہیں کی ایک جماعت کے اختلاف ہواور وہ جن میں کوئی جرح نہوں تاقدین میں کی آگر ہیں کی ایک جماعت کے تامید کے مطابق وہ تقدر اوی ہوتا ہے۔

(٣)۔ گُریم بن اُوں رضی اللہ عند آپ محانی رسول ہیں تراجم واحوال محابہ کرام علیم الرضوان کے موضوع پر کلمی گئی کتب میں آپ کے حالات درج ہیں ۔ و یکھنے

"الأستيعاب" (برقم ٦٦٢)" أسد الغابة" (برقم ١٤٣٨) اور" تحريد أسماء الصحابة" (١٥٨/١) اور "الإصابة" (برقم ٢٢٥٠) وغيرها

#### خلاصه

ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ کی ہے کہ ذکریا بن کی ایک باوٹو ق راوی ہیں، جن سے تقدراویوں کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے،

### مذكوره روايت كرجال سندى تحقيق

(۱)۔ ابوالسکین ذکریا بن یکی سے مُحدیث کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے، اورامام ابن حبان نے "النقات "(۲۵۳/۸) میں بااعمادراوی قرار دیا ہے، اورخطیب بغدادی نے "تاریخ بغداد" (۸/ ۲۵۵) میں اس تقد کہا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے "وصیح بخاری" میں ان سے روایت کی ہے۔

(٢)۔ ابوالفرح زحر بن حصن نے استے دادا تحمید بن معبب سے ساع حدیث کیا ہے اور اُن سے ابوالسکین زکریا بن کی الطائی نے روایت کی ہے، الماماين حيان في اين كماب "الشقات" (٢٥٨/٨) يس أن كاتذكره تقد راويون يس كيا إورامام بخارى الى " تساريسخ" (٣٣٥/٣) يس أن خاموش بو مع ،اورامام ابن ابي حاتم في ابن كتاب "السحرح والتعديل "(١١٩/٣) يرتذكره كيا، توبيرادى حسن الحديث بيعض الل علم كيزديك جیسے امام محب الدین الطمری اور ابن سعد وغیرہ، اس لئے کہ انہوں نے ثقتہ راوی سے روایت کی ہے اور انہوں نے کسی منکر حدیث کوروایت نہیں کیا ہے۔ اوران برکوئی جرح اور تقید بھی نہیں ہوئی اور کوئی تقید بھلا کیے کر یکا حالا تکہ ( امام الجرح والتعديل) حافظ ابن حبان في ان كاتذكره ثقات ميس كيا ب (m) - حَمَيدبن مُنهب: ال كى حابيت يل اختلاف ي "الإصابة "(برقم: ١١١١) ميں ان كا تذكره ہے۔ اس كى طرف رجوع فرمائيں جمال تك

اوراس مدیث کوزکریابن کی نے زحربن حسن سے سنا ہے، جو کہ کی الطائی کے ماموں ہیں ،اور زکریا کے والد ہیں ،اور زحر نے بیہ حدیث اپنے وادا حمید بن منہب سے سی ، اور تحرید بن منہب نے حالی رسول حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، تو سند متصل ہے اور داویا ن حدیث بااعتاد ہیں۔
امام ابوالقاسم بن عسا کر رحمہ اللہ نے '' تاریخ دمشی'' کے سیرت النی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے (ص ۲۰۸) میں اس نظم کو حضرت حسان بن ٹا بت الا نصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کیا ہے:

اعبرنا أبو الحسين بن أبى الحديد الخطيب، أنبأنا حدّى أبو عبدالله، أنبأنا أبى، وأبنأنا أبو طاهر بن الحنائى ، و أبو محمد هبة الله بن الألهانى ، وأبو عبدالله بن أحمد السمرقندى ـ

قالو: أنبأنا أبو الحسن بن أبي الحديد، أنبأنا أبو محمد بن أبي نصر، أنبأنا عبدالسلام بن أحمد ابن محمد القرشي، أنبانا أبو حصين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي، أنبأنا محمد بن عبدالله الزاهد الحراساني حدثني إسحاق بن إبراهيم بن بنان، أنبأنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف المدائني، أنبأنا ورقاء بن عمر بن أبي نجيح، عن عطاء، و محاهد، عن ابن عباس قال:

سالتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ: فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى، أَيُنَ كُنُتَ وَادَمُ فِى الْحَنَّةِ ؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتُ ثَنَايَا هُ ثُمَّ قَالَ: كُنُتُ فِى صُلُبِهِ وَرَكِبَ بِى السَّفِينَةَ فِى صُلْبِ أَبِى نُوحٌ ، وَقُذِفَ

بِى فِى صُلْبِ إِبُرَاهِيْمَ، لَمُ يَلْتَقِ أَبُوَاى قَطُّ عَلَى سَفَاحٍ، لَمُ يَزِلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُنُقِلُنِى مِنَ الْاصلاب الْحَسَنَةِ إِلَىٰ الْارْحَامِ الطَّاهِرَةِ ، صِفَتَى مَهُدِى لَا يَتَشَعَّبُ شِعْبَانِ إِلَّا كُنْتُ فِى خَيْرِهِما، قَدُ أَخَذَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ مَهُدِى لَا يَتَشَعَّبُ شِعْبَانِ إِلَّا كُنْتُ فِى خَيْرِهِما، قَدُ أَخَذَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ مَهُدِى لَا يَعْمَلُ فِي التَّوراة وَالإِنْجِيلِ تَعَالَىٰ بِالنَّبُوةِ فِيهُاقِى ، وَبِالِاسلامِ عَهُدِى وَبَشَر فِي التَّوراة وَالإِنْجِيلِ فَي النَّوراة وَالإِنْجِيلِ ذِكْرِى ، وَابَيْنَ كُلُّ نَبِي صِفَتِى تُشُرِقُ الْارْضَ بِنُورِى ، وَالْغَمَامُ لِوَجُهِى فَرَكُونُ وَابَيْنَ كُلُّ نَبِي صِفَتِى تُشُرِقُ الْارُضَ بِنُورِى ، وَالْغَمَامُ لِوَجُهِى وَوَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِسْما مِنَ السَماعِهِ، فَذُو وَعَلَى اللهُ الْعَرْشِ مَحُمُونِي وَالْكُوثَيِ اللهُ وَوَعَدَى اللهُ يَحْبُونِي بِالْحَوْضِ وَالْكُوثَرِ، وَوَعَدَى اللهُ يَحْبُونِي بِالْحَوْضِ وَالْكُوثَيْر، وَالْكُوثُونِ وَالْكُوثُونِ وَالْكُوثَيْر، وَالْكُونُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

(١) جيسا كه " تاريخ دمش الكبير" مطبوعه دارالفكر (١٠٩٨/٣ ٢٠٠٠) برورج

4

تُمَّ أَجُرَجَنِي مِنُ حَيْرِ قَرُنِ لِأَمَّتِي، وَهُمُ الْحَمَّادُوُنَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُروُفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ

قال ابن عباس: فقال لى حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وأله وسلم:

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مُسْتَوُدَعِ حِيْنَ يُخْصَفُ الْوَرَقُ ثُمَّ سَكَنْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا نُطُفَةٌ وَلَا عَلَقٌ مُطَهَّرٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ وَقَدُ أَلْحَمَ أَهُلَ الضَّلالَةِ الْغَرِقُ ثَنُقُلُ مِنُ أَصُلابِ إلى رَحِمِ إِذَا مَصْى عَالَمٌ بَدا طَبَق فَقَالَ عَلَيْ بُنُ فَقَالَ عَلَيْ بُنُ فَقَالَ عَلَيْ بُنُ فَقَالَ عَلَيْ بُنُ

گردانا ہے، یقینا اللہ تعالی نے (دوسرے انبیاء کرام سے) میری نبوت کا وعدہ لیا، اور (ان سے) مجھ پرایمان لانے کا عبدلیا اور اللہ نے تو رات اور انجیل میں میری (آمد کی) بشارت کردی۔

اور ہرنی نے میری تعریف بیان کی ، زمین میری ضیا پاشیوں سے روشن ہوگئ ، اور بادلوں کو میرے چہرہ انور سے (سفیدی ملی) اور اللہ عرِّ وجل نے جھے اپنی کتاب کاعلم بخشا اور میری برکت سے باول کو برسنے والے پانی سے لبریز کیا، اور اللہ عرِّ وجل نے میرا نام اپنے نام سے ہی لیا ہے تو عرش والا محمود ہے اور میں مجمد ہوں اور مجھے دوش کو ثر عطا کرنے کا وعدہ فر مایا، اور وعدہ کیا ہے کہ مجھے سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بنائیگا اور سب سے پہلے میری شفاعت کرنے والا بنائیگا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی ، پھر میری امت کی ہدایت کیلئے مجھے اللہ تعالی نے بہترین نام نے میں مبعوث فر مایا میری امت اللہ جل جلالہ کی شاء کرنے والی ہے میرے زمانے میں مبعوث فر مایا میری امت اللہ جل جلالہ کی شاء کرنے والی ہے میرے امتی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینگے اور برائی سے منع کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں: تو مجھے حضرت حسان بن ثابت رضى الله عند نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى شان يول فرمايا:

أَبِيَ طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتِ الْجَنَّةُ لِحَسَّانَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ،

قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب حدّاً المحفوظ ان هذه الأبيات للعباس رضى الله عنه \_ اه

وقد ذكر رواية العباس مع الأبيات القاضى عياض اليحصبى المالكي في كتابه النافع" الشفاء بتعريف حقوق المصطفى "صلى الله عليه واله وسلم (ص ١٦٧ - ١٦٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان جا کیں جب آ دم علیه السلام جنت میں متھے تو آپ اُس وقت کہاں تھے؟

ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے عبسم فرمایا یہاں تک حضور صلی الله علیه وسلم کے تایا (آ مے کے دندان) ظاہر ہو مے چرفرمایا:

''میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اور جھے شتی پر بھایا گیا جب کہ مین حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اور جھے آگ میں ڈالا گیا جب کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اور میرے آبا وَاجداد میں سے کسی مردوزن نے سفاح (بدکاری) کے راستے سے تعلق نہیں جوڑا (بینی سب نے نکاح کیا) ہمیشہ اللہ تعالی جھے نیک پشتوں سے پاک اُرحام کی طرف نظل فرما تارہا، میری صفت مہدی (خود ہدایت پر اوردوسروں کو ہدایت کا راستہ بتا نیوالا) ہے دوخاندانوں نے جہاں بھی (اپنی شاخ کو بوی قوم ہدایت کا راستہ بتا نیوالا) ہے دوخاندانوں میں سے بہتر خاندان میں سے جھے سے الگ کیا ہے) اللہ تعالی نے دونوں میں سے بہتر خاندان میں سے جھے

### الغرض:

خلاصہ یہ ہے کہ یہ اشعار جنہیں ہمارے دسول اکرم سلی اللہ علیہ وہ ہے ہوائی جا کی جا ان ہمارے آ قاحفرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نظم کیا ہے اکی نبیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف شیخ اور ثابت ہے جیسا کہ فدکورہ ولائل اور دوایات درجہ ''صدیث دلائل اور دوایات درجہ ''صدیث حسن' سے کم نبیس ہمارے اس قول کی تا نبید درج ذیل وجوہ سے ہوتی ہے:۔

المام حافظ ابن عسا کر رحمہ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ سے کہ یہ شعار حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہیں نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس المحلوب رسی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس نہ کہ حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے جیس اکہ افتار حمان قط حدیث ہیں اس

۲۔ یقیناکھا ظِ حدیث ، مو رخین ، مُحدِ ثین ، اہلِ سیر اور علما عِلفت نے اشعار کی نسبت کو درج کیا ہے اور گوائی دی ہے کہ بید حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں اور اس پرجم ہوگئے ہیں اور ان کے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے جن اشعار ہیں اور اس پرجم ہوگئے ہیں اور ان کے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے جن میں سے چند کو ہم نے ذکر کیا ہے

سا۔ بیشک مُحدِ ثین کرام ان روایات واخبار کے متعلق جوسیرت ، مناقب و فضائل اور شائل شریف کے متعلق ہوں نرم گوشدر کھتے ہیں اور هِدَ ت سے کام نہیں لیتے۔

الف-حضرت امام احمد بن حنبل عليه الرحمه فرمات بين: زحد اور ما وآخرت ك

(اس پر)

حضرت علی کرم اللہ و جہدنے فر مایا: ربِ کعبہ کی شم بخت حسان کے لئے واجب ہوگئی۔ حافظ این عسا کر فر ماتے ہیں: بیر حدیث شریف نہایت ہی غریب (نا آشنا) ہے، سیح یہی کہ بیاشعار حضرت عباس رضی اللہ عند کے ہیں۔اھ

حضرت امام قاضى عياض يحصى ماكى عليه الرحمة في الى مفيدكتاب " الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلوة والسلام" (صفحه ١٢٥) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلوة والسلام" (صفحه ١٢٨) مين تيسر بياب مين جو كدان سيح احاديث اورمشهوراخبار پرشتمل بي جوحفوركي الله عزوجات كى بارگاه مين قدرومنولت اورخصوصيات وكرامات مصطفى عليه لسلام پرولالت كرتى بين حضرت عباس رضى الله عنه كى روايت كوان الشعار كيماته و دركيا اور شفاء تريف كي شاريين في بين ان كا

ای طرح حافظ و حمی نے تساریہ الاسلام" (قسم السیرة السیرة کرکیا ہے اوراس پر خاموش رہے ہیں بلکداس براضافہ یہ کدانہوں نے مندرجہ بالا اشعار کے غریب الفاظ کی بہترین تشریح بھی کی ہے، اور بیشک شیخ

ابن قیم نے اپنی کتاب ''زادالمعاد''غزوہ تبوک کی نصل (۵۵۱/۳) میں پر بخصی اس پورے تصیدے کو ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف کی ہے اور کھر خام وشی اختیار کی ہے اور کو کی تعقیب نہیں کی ہے۔

اکرم صلی الله علیه وسلم کی ولا دت بی کے ذریعے ہے دینِ اسلام کا ظہور ہوا (
اینی اگر آپ صلی الله علیه وسلم اس دنیا میں تشریف آ دری نذر ماتے تو دین اسلام
کون جمیں سکھا تا اور دین اسلام کودیگر ان ادیان پرغالب کرتا) اور بیمعصوم اور
پاکیزہ پیغام جمیں پہنچا اور پیغلم بھلائی رونما ہوئی۔

اوراس بابرکت نظم سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکرا کھٹا ہو جانا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس (منع کئے بغیر) اس حالت پر ہنے دیا جبیبا کہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان کہ: '' اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو جبیبا کہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان کہ: '' اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو (ٹوٹے سے ) محفوظ رکھ' اس جانب اشارہ کر رہا ہے، بلکہ اس عمل یا حال پر رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی فرمائی اور اس پاکیزہ مدح کواچھا بھی سمجھا، اور رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی فرمائی اور اس پاکیزہ مدح کواچھا بھی سمجھا، اور رہنے دینے کے علاوہ دعا بھی فرمائی اور اس بالوائع ابن سیدالناس (متونی میں کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو گرنے سے بچائے ،اور یقینا امام ابوائع ابن سیدالناس (متونی

ایک کتاب "منح المدح " کے نام سے تعنیف فرمائی ہے جسمیں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین میں سے اُن حضرات کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کوئی کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم (کے وصال با کمال پر) مرجے کے اور آپ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں حروف مجم کی ترتیب سے (۱۹۰) صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہمین اجھین کا تذکرہ کیا ہے، اور اُن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اُن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور

متعلق احادیث شریفه میں اس تک آسانی اور تسائل (چیٹم بوٹی) سے کام لینے کی مخبائش رہتی ہے جب تک احکام (کنفی یا کسی عظم کے ثبوت) کی روایت نہ ہو (یا ان پر بالکل موضوع کا عظم نہ لگے)

ب۔ حافظ الحدیث امام عبدالرحمٰن بن مہدی علیہ الرحمہ کا قول ہے: جب ہم فضائل اور

تواب وعقاب کے حوالے سے احادیث روایت کرتے ہیں تواساد حدیث میں نرمی سے کام لیتے ہیں اور رجال حدیث سے تسامح کرتے ہیں

ج: المام حافظ الوعرو بن عبد البر ماكلى عليه الرحمه كاكبنا ب: فضائل كى احاديث من كسي المحدد المراكبي عليه الرحمة كالمين احتجاح بور(ا) مين كسى اليدراوى شخصيت كى ضرورت نبين بوتى جوقايلِ احتجاح بور(ا) (ا) و يكهيئ " فتح المغيث شرح ألفية الحديث "(ا/٣٣٢)

بہر حال ہم جس سے بحث کرنا چاہتے ہیں وہ اس باب کا موضوع ہے کین اس کے باوجود بھی ان اشعار کی نسبت حضرت عہاس رضی اللہ عنہ کی طرف ثابت

ہم نے جودلائل ذکر کرد یے اس کے بعد کسی خالف کواس بات سے انکار کی تُجُت نہیں رہتی کہ بہاشعار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نہیں ۔ اور خالفین کو بہت نہیں پہنچنا کہ سی بھی مد احِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت خواں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولاوت باسعادت کی یاد آوری میں زبانِ ظم یا قلم سر سے کوئی کتاب لکھنے والے کومبتدع (بدعتی ) کہیں۔

حالاتكه ميلا ومصطفى صلى الله عليه وسلم كالتذكره سيرت نبوى كاحصه باورحضور

ينتخ احمرعبدالعزيز المبارك چيف جسنس عدالت شرعيه متحد وعرب امارات

فدکورد نظم کوبھی ذکر کیا ہے جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند میلاد شریف کو بطور خلاصہ ایسے اشعار میں بیان کیا ہے جس کی آپ سے قبل کوئی نظیر خبیر ملتی ۔ آپ پراللہ جات جلالہ کی رحمت ہواور اللہ تعالی خیر الناس ملی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے اُن کے انفائی شریفہ کو معطر فرمائے۔
اسکے علاوہ جو کتابیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی یا وولادت باسعادت میں کسی ہوئی جین خواہ نظما ہوں یا نثر آ در حقیقت ان بی امور کے اردگرد گھوتی جنہیں مور سے اردگرد گھوتی جنہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کسی مصفف نے اس کیساتھ سیر سے نبوی اور شائل محمد مید وغیر ها عملی صاحبها الصافرة و السلام کا اضافہ کیا ہے کسی نے نفصیل زیادہ وی ہے کسی نے کم الصافرة و السلام کا اضافہ کیا ہے کسی نے نفصیل زیادہ وی ہے کسی نے کم ۔

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وأصحابه والحمد لله في البدء والختام

محمد ذاكر الله النقشيندى الأفغاني كتبه بين المنطقة التي تقع بين الركن الشامى والركن اليماني بفاصلة ١٩ أقدام من الكعبة المشرفة المكرمة

ليلة الاثنين ٤ رجب الخير ١٤٢٦ الهجرى القمرى المطابق . ٢٠٠٥/٨/ه ہادر دہ احکام خسہ میں ایک ہے 'اور اس میں ایک حدیث کہ' بیشک سب
سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہاور بہترین ہدایت جضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی
ہدایت ہے اور کاموں میں یُرے کام وہ ہیں جو بعد میں نکالے گئے ہوں' کے
ذیل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ: بدعت دوقتم کی ہے،
ایک محمود (اچھی) دوسری ندموم (یُری)، جوسنت کے موافق ہووہ محموداور جواس
کے خالف ہووہ ندموم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بی کا قول ہے جو بی بی نے اپنے
مناقب میں نقل کیا ہے کہ: بدعتیں دوقتم کی ہیں، ایک جو کتاب وسنت ، اثر اور
اجماع اُمّت کے خلاف ہووہ قابل قبول بدعت ہے۔ بعض علاء نے بدعت کو اعمال خمسہ
میں شارکیا ہے وہ واضح ہے۔
میں شارکیا ہے وہ واضح ہے۔

البابی (ماکلی) منتقی میں فرماتے بیں کہ: "حضرت عمریضی اللہ عنہ کی طرف سے صراحت ہے کہ انہوں نے دمضان کے قیام کوایک امام کے تالع کیا درمضان کے قیام کوایک امام کے تالع کیا اور مساجد میں اس کو قائم کیا حالا تکہ بدعت وہ ہے جس کی بدعت نکالنے والا ابتدا کر سے اور اس سے قبل کسی نے ایسا نہ کیا تھا۔ پس حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدعت کو جاری کیا اور صحابہ کرام نے اس کی اجباع کی اور بیاس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر گائی کی صحت پرین تھا"

شہاب الدین قرافی نے دیم کتاب الفروق" میں لکھا ہے کہ: بدعت احکام خمسہ میں شامل ہے میں شرع کی تشمیل ہیں۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح انہوں نے اس کو طوالت سے فرق چانی (۲۵۰) میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور بیربات ' فتح الباری' سے اور لفل کردہ تحریر کے مانند ہے۔

حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى ولادت باسعادت كے موقع يرجم ہونے کے بارے میں مجھ سے متلہ یو چھا گیاان اجماعات کے موقع پرمساجد میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، واقعات غزوات بیان کئے جاتے میں اورا کثر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ اس كا جواب بير ہے كما يسے اجتماعات كوجن ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ولا دت باسعادت كا ذكر كياجا تا ہے اوراس خوشى اور مسرت كا اظهار ہوتا ہے نیز ان کی مبارک زندگی اور غروات کے واقعات سے عبرت حاصل كرنے كيلي ان كو بيان كيا جاتا ہے اور آپ كى سيرت واخلاق سے لوگوں كو رغبت دلانے کیلئے اور ہدایت حاصل کرنے کے لئے ان کا نعقاد عمل میں آتا ہے ایک مباح (جائز)عمل قرار دیا گیا ہے۔اگرچہ (بعض کو) میر غوب نہ ہو كيونكداس تقريب في لوكون كي كردار بناني اور جذبات (محبت رسول) أبمار نے میں بوا تاریخی کردارادا کیا ہے۔اگروہ تقریب رسول الله علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ندمنائی گئی ہوتو اس کو ناپسندیدہ نہیں قرار دیا جا سکتا \_ کیونکہ بدعت یا تو قابل مُذمّت ہے یا سخس یا جائز "بخاری" اور"موطا" میں ہے کہ معزت عمر نے لوگوں کوتر اور کے کئے جمع فرمایا اور فرمایا نعمت البدعة هذه - بيربعت الحجي ب- فتح الباري مين اس كى شرح میں لکھا ہے کہ: "بدعت کی اصل ہے ہے کہ سابق میں اس کی مثال نہ ہو اوراگراس کوسقت کے مقابل عمل قرار دیا جائے تووہ قابلِ مُذِمَّت ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اس عمل کوشرع میں اگر مشخسن قرار دیا جائے تو وہ اچھی ہے یعنی بدعت حَسَمَه ہے 'اگراس کوشرع میں بُراعمل قرار دیا جائے تو وہ بُری ہے ور نہ وہ مباح

كرنے كے برابر ب -عرصةبل ميں ايك دفعة حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى ولادت باسعادت کےون سمندر کے ساحل کی طرف لکلا۔ وہاں میں نے الحاج ابن عاشرکوان کے ساتھوں کے ساتھ یایا۔وہاں ان میں سے بعضوں نے كهانے كے لئے مختلف فتم كى چيزيں تكاليس اور جھے بھى اس ميس بلايا۔ ميس اس روز روز ہ سے تھا اس لئے میں نے کہا'' میں روز ہ سے ہوں'' ابن عاشر نے میری طرف ناپندیدگی کی نظر سے دیکھا اور کہااس کا مطلب ہے۔ آج خوشی اورمسرت کا دن ہے اس میں روزہ رکھنا ایسا بی تابسندہ ہے جیسا کہ عید کے دن - میں نے ان کے کلام برغور کیا اور میں نے اس کوحق یا یا۔ گویا کہ میں سور ما تقالي انهول في بيدار كرديا-" حاشية حون "مين ابن عباد ك كلام" اوركيكن تاج الفاكهاني كامير إدعا كم حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كي ولادت كي تقريب منانا فدموم بدعت ہے " يہال تك كدانهوں نے اس برايك رساله بھى لكوديا۔ معی نہیں ہان کے اس بیان پرزین العراقی اور علامہ سیوطی نے اعتراض کیا ہ اور لکھ دیا ہے کہ مالکی فقیموں میں اکثر نے ابن عباد ابن عاشر، زروق اور تحون كامسلك اختياركيا بـ ان من قابل ذكر محرالباني في ماهية زرقاني " پراورالدسوقی نے " حاشيرشرح الكبير" مؤلفه در دير پراور صاوى نے اپنے حاشيہ "شرح صغير" يراور محمعليش في اين "شرح طيل" يراور برمان الدين طبي في ائی"سرت طلبین میں (ایابی) بیان کیا ہے۔

ابن جرامیمی نے کھا ہے: جس کا حاصل یہ ہے کہ: بدعت حند کے مستخب ہونے ہیں اور صنور اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی ولادت کی مستخب ہونے ایسانی ہے یعنی بدعت محتد ہے۔ اس وجہ سے تقریب منانا اور اس میں جمع ہونا ایسانی ہے یعنی بدعت محتد ہے۔ اس وجہ سے

بعض مالکی فقہاء نے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزه رکھنے کوعید کی مشابہت میں مروہ قرار دیا ہے یعنی جیسے عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں وبیاہی ولادت باسعادت کےون بھی روز ہ رکھنا درست نہیں کیونکہ وہ دن عید کے مانند ہے (مترجم )ان کی رائے میں اس دن خوشی اور فرحت كاا ظهارشرع كے لحاظ سے درست ہے اس پراعتر اض ندكرنا جا بينے \_ و مواهب جليل على مختفر خليل " ميس عبدالله بن محمد بن عبدالرحمٰن المعروف به خطاب مالكي (متوفي ٩٥٣هه) نے لكھاہے كه: شيخ ذروق "شرع قرطبہ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھنے كوايسے لوگوں نے جوان كے زمانے كر باور تقوى ميں بہت اونچامقام ر کھتے تھے مروہ قرار دیا ہے چونکہ وہ مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید کا دن ہے جا ہے کہاس ون روزہ ندر میں اور جارے شخ قوری اس کا کشرت سے ذکر كيا كرتے اوراس كواچھا سجھتے \_ ميں كہتا مول كدابن عباد في اين "رسائل كبرى" مي بيان كيا ہےكہ: حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى بيدائش كا دن مسلمانول کی عیدول میں سے ایک عید ہے اور تقاریب میں سے ایک تقریب ہے اور وہ چیز جوفرحت وسرور کا باعث ہوآ ہے سلی الله علیہ وسلم کی ولادت کے دن مباح (جائز) ہے مثلاً روشنی کرنا ، اچھالباس پہننا، جانوروں کی سواری کرنا اس کاکسی نے انکارنہیں کیا۔ان امور کے بدعت ہونے کا حکم اس وقت ہے جبكه كفروظلمات اورخرافات وغيره ظاهر مون كاخوف مواوريدوي كرنا كرعيد میلاد اہلِ ایمان کی مشروع تقریبوں میں نہیں ہے مناسب نہیں اور اس کو ''نوروز' و''مهرجان' سے ملانا ایک ایبا اس ہے جوسلیم الطبع انسان کو منحر ف

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے ذکر درود وسلام اورای قتم کی با توں پر مشمل ہے تو وہ سنت ہے چرانہوں نے دو حدیثوں سے استدلال کیا ہے جس میں ایک انہوں نے ''نوازل' میں بیان کی ہے کہ'' جب قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹے تی ہے اور اللہ بیٹی ہے اور اللہ بیٹی ہے اور اللہ تعلق ہے تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور دھت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالی این در بار میں ان کا ذکر کرتا ہے' جیسا کہ'' صحیح مسلم' میں ہے اور دوسری حدیث بھی اس کی مثل بیان کی ہے چرفر مایا کہ: ان دونوں حدیثوں سے خیر حدیث بھی اس کی مثل بیان کی ہے چرفر مایا کہ: ان دونوں حدیثوں سے خیر کے لئے جمع ہونے اور میٹھنے کی فضیلت ظاہر ہے۔

ہم نے حافظ ابن جرکی کتاب '' فتح'' سے اور انہوں نے امام شافعی
سے اور ابولیم اور بیبی کے طریقے سے لقل کیا ہے اور ہم نے باجی سے اور انہوں
نے '' فروق القرافی'' سے لقل کیا ہے اس کے علاوہ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی جو حدیث ہم نے پیش کی ہے اس پر غور کرنے سے واضح ہوجا تا ہے کہ
بدعت کا مدار اس میں ہونے ولے اجھے اور برے اُمور پر مُخْصر ہے اگروہ اچھے
بیں تو وہ پہندیدہ بیں اور اگروہ کرے بیں تو قابل مُذمّت ۔

اورائیا ہی ماکی فقہاء اور شافعی فقہاء مثلاً زین العراقی ،علامہ سیوطی ،ابن جرافیتی ،علامہ سیوطی ،ابن جرافیتی ،علامہ سخاوی ، پھر ابن جوزی ،حنبلوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تقریب منانے اور اس میں جمع ہونے کو بہتر عمل قرار دیتے ہیں اور اس کو فصر انیوں کی طرح عیسی علیہ السلام کی ولادت کی تقریب کے مشابہہ قرار دیتے ہیں ۔ وہ قیاس مع علیہ السلام کی ولادت کی تقریب کے مشاببہ قرار دیتے ہیں ۔ وہ قیاس مع الفارق کرتے ہیں (اور غلط مثال دیتے ہیں) کیونکہ عیسی علیہ السلام کا ہوم الفارق کرتے ہیں (اور غلط مثال دیتے ہیں) کیونکہ عیسی علیہ السلام کا ہوم (نحوذ باللہ) ان کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے یا تیسرا خدا ہونے کی ظ

امام الوشامة فرماتے بیں کہ: کیا بی اچھاہے وہ شخص جس نے ہارے زمانے میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت کے دن صدقات دینے ، اچھے کام کرنے اور زینت اختیار کرنے اور مسرت کا اظہار کرنے کا طریقہ اپنایا۔ اس میں غریبوں کی مدد کے ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی اظہار ہے۔ جن کو اللہ تعالی نے رحمت المعلمین بنا کر بھیجا۔

علامہ سخاوی نے فرمایا کہ: ''عیدمیلا ''کواسلاف میں سے سی نے تین قرن (بینی یہ زماندرسالت مآب وصحابہ وتابعین) میں نہیں منایا بلکہ اس کے بعد اس کاسلسلہ جاری ہوا۔ لیکن اس کے بعد برابرتمام ملکوں اورشہروں میں اہلِ اسلام عیدِ میلا دمناتے رہے ہیں۔ اس رات میں لوگ مختلف صدقات دیتے ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت کے واقعات سُناتے ہیں جس کے برکات عامدان پر ظاہر ہوتے آئے ہیں۔

علامه ابن جوزی فرماتے ہیں کہ: عیدمیلاد کی تقریب منانا سال بھر
امان میں رکھتا ہے۔ اور بہت جلد مقصد حاصل ہونے اور اس میں کا میاب ہانے
کی بشارت دیتا ہے اس طرح ابن جر العیتی کے '' نوازل حدیثیہ'' میں اس کو
زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے انہوں نے اپنے مضمون میں جوابا کہاہے کہ
''عیدمیلاد کا اجتماع اگر خیروشر پر مشتمل ہوتو اس کا چھوڑ نا واجب ہے کیونکہ فساد
کاردکنا اچھا ئیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے خیر بیہ ہے کہ صدقہ دیا جائے
اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور برائی بیہ ہے کہ عور تیں اور
مرد با ہم خلط ہوجا تیں لیکن اگریہ تقریب اس برائی سے یاک ہے اور وہ صرف

سے منایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ' بیشک کفر کیاان لوگوں نے جنہوں
نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے ' اللہ تعالیٰ وہ جو پچھ کہتے ہیں اس سے اعلیٰ وارفع ہے ۔ لیکن مسلمان حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پرخوشی مناتے ہیں اور مُسرّت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہونے ہے آپ کے لئے شرف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا' پاک ہے وہ پروروگار جوا پے بندے کورات کے تصورے حصے میں مسجم فرماتا' پاک ہے وہ پروروگار جوا پے بندے کورات کے تصورے حصے میں مسجم حرام ہے مبحد اقصیٰ لے گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے '' کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیسے کافی نہیں ہے، پس آپ ایسے بشر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور رسائت سے مشرف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں افضل رسائت سے مشرف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں افضل بنایا۔ ورآپ کو وہ سب پچھ عطافر مایا جو کی اور کوئیس دیا گیا۔

بہایا۔ اور بپ وردہ سبب بالد علیہ وی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں تمام لوگوں میں قیامت میں سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں تمام لوگوں میں قیامت میں سب سے بہلے اٹھایا جاؤں گا، میں ان کا قائد ہوں جب وہ جمع ہوئے ، میں ان کا خطیب ہوں جب وہ خاموش رہیں گے، میں ان کا شفیع ہوں جب وہ گرفتار ہوں گے، اور میں ان کوخوشخری سنانے والا ہوں جب وہ مایوں ہوئے ۔ بزرگ ہوں گے، اور (جنت) تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، اور لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) میرے اور (جنت) تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوگی، اور لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اللہ کے باس تمام اولاد آوم میں سب سے زیاوہ بزرگ ہوں گر مجھے اس برفخر نہیں''

دوسری مدیث جس کوابن اسحاق نے اپی "سیرت" میں دوفرشتوں کے فقق صدر کرنے کے واقعہ میں بیان کیا ہے۔ کہ ان میں سے ایک نے اپنے

سائقی سے کہا۔ان کو وزن کروان کی اُمّت کے دس (۱۰) آدمیوں سے، پس انہوں نے میرا وزن کیا ور میں ان سب سے زیادہ وزنی لکلا ، پھر کہا سَو (۱۰۰) کے ساتھ وزن کرو، میرا وزن کیا گیا اور میں ان سب سے زیادہ وزنی ہوا۔ پھرا کہا گیا اور میں ان سب سے زیادہ وزنی کیا گیا اور میں ان سب سے زیادہ وزن کیا گیا اور میں ان سب ہے وزن کرو۔ میرا وزن کیا گیا اور میں ان سے بھی زیادہ وزن دار رہا۔ پھرا نہی فرشتوں نے کہاان کوچھوڑ د ب اگران کا وزن ساری اُمّت سے بھی کیا جائے تو وہی زیادہ تکلیں گے۔''سیرت اگران کا وزن ساری اُمّت سے بھی کیا جائے تو وہی زیادہ تکلیں گے۔''سیرت ابن ہشام'' میں بھی ایسا ہی ہے۔ پس بے شک وہ بشر ہیں گرسارے انسانوں میں افسال ترین ۔۔۔۔اللہ تعالی نے ان کوئم م عالموں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے میں افسال ترین ۔۔۔۔اللہ تعالی نے ان کوئم م عالموں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تا کہلوگوں کواللہ کے تکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں اور عزت والے اور حمد کے قابل پروردگار کے داستے کی طرف بلائیں۔

مساجد میں درس کیلئے جمع ہونا جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے مسلمانوں میں کوئی جدید بات نہیں ہے۔اس پرسینکٹر وں سال سے مالکی اور دیگر فقہانے عمل کیا ہے۔اوراس کے بارے میں کافی لکھا ہے اور ہم نے اس کے بارے میں ولیلیں بیان کی ہیں لہذااب اس مسئلے میں کوئی اعتراض باتی نہیں رہا خصوصاً جبکہ ہمارے شہروں (متحدہ عرب امارات) میں مسجدوں میں اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔

اگر چدبعض مقامات پر اس خوشی میں کھیل کود کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں حرام اور خلاف شرع امر ندہوں تو وہ مباح ہیں جیسا کہ جیشیوں نے موجد نبوی میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس کی دوجود ہے۔ اگر ان کھیلوں میں حرام اور خلاف دوجود ہے۔ اگر ان کھیلوں میں حرام اور خلاف

شرع حرکتیں مل جا کیں تو وہ ناجائز اور حرام ہیں۔جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض مقامات پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہیٹمی نے ذکر کیا ہے۔

بہتر کہی ہے کہ اس اجتماعات کو مساجد تک ہی محدود رکھیں تا کہ مکرات کا دروازہ نہ کھلنے پائے۔ بعض جرا کد واخبارات نے لکھا ہے کہ (عرب مما لک میں) بعض ہول اس موقع پر استحصال کرتے ہیں اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی محفل مکرات کے ساتھ منانا مسلمانوں کی بیشانی پر کلنک کا داغ ہے۔ اور اس میں عجیب وغریب خرافات رقص وسرور کی بیشانی پر کلنک کا داغ ہے۔ اور اس میں عجیب وغریب خرافات رقص وسرور کی مخلیں منعقد کرنا ہوس اور میں (تمام مسلمانوں سے) درخواست کرتا ہوں کہ وہ خواہش رکھتا ہوں۔ اور میں (تمام مسلمانوں سے) درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسے عمل بند کردیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو تھلم کھلا مشرات پر عمل کررہے ہیں اور ارض اسلام میں اسلام کے معاملات میں مکرسے کام لے درجے ہیں۔

ما منامه منار الاسلام جمادى الآخرام الهاريل من 1981 روز نامه جنگ دمبر 1981ء

مترجم: مولوي محرحميدالدين حسامي عاقل